#### بسرالة الرحس الرحيير

# روج اسلام جهاد في سبيل الله

# علامة قارى عبدالخالق رحماني عظه الله تعالى

### نتمده ونصلى على رسوله الكريم أمّا بعد!

### عرض ناشر:

اس کتاب کی اشاعت کا مقصد عام مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں مختصر سانعارف اوراس کے فضائل ومنا قب کوواضح کرنا ہے اسلام میں جہاد ایک ایبا فریضہ ہے جوجارے ایمان کا جز ہے کیکن مسلمانوں نے اس فریضہ کوفراموش کر دیا ہے اوراس کو قطعی بھلا دیا ہے جس کے باعث ذلت ، عبت آپس کی خانہ جنگی اور تمام رز ائل کا بری طرح شکار ہیں اس لئے کہ محد صلی الٹھائی نے جہاد ہی کو حکومت ، ثروت ، عزت ، اقتد اراور آپس میں محبت کی صانت قر اردیا ہے اور تاریخ شاہد ہے جب تک مسلمانوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا حکومت ،افتذاران کا رعب و دبد بداوران کی ہیبت کفار کے دلوں کولرز اتی رہی تھی اور جب سے انہوں نے جہاد کوتر ک کیا انہائی پستی ، ذلت اور غلامی کے بدترین عذاب میں مبتلا ہیں اس چھوٹی سی کتاب ہے (جس میں قرآن وحدیث سے حوالے دیئے گئے ہیں ) جہاد کی اصل حقیقت اور فضیلت انشاء اللہ انجر کر سامنے آئے گی۔اللہ کرے مسلمان اپنا بھولا ہوا سبق پھر ہے یا د کرلیں اور ان کا بچہ بچہ مجاہدانہ زندگی اختیار کرلے اور اس موجودہ رسوائی اور ذلت ہے نکل کر اینے اسلاف کی طرح اسلام کا جھنڈ اسماری دنیا میں اہرادیں اور اللہ کے دعمن مغلوب ہوں۔ اسلام اور مسلمان غالب ہوں۔

ربنا تقبل منّا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.وان الله لمع المحسنين. (التنكوت 179 يت:٢٩)

''اور جولوگ جاری راہ میں جہا دکرتے ہیں ہم ضرورانہیں اپنی راہیں دکھلا دیتے ہیں اور ہیشک اللہ اخلاص والوں کے ساتھ ہے''۔

اس آیت میں اللہ تغالیٰ مسلمانوں کووہ عمل بتلا رہے ہیں جس کی برکت ہےان پر کامیابیوں کی را ہیں تھلتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ '**مدب لے نیا''** کے لفظ سے تعبیر کرر ہا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جہا دفی سبیل اللہ کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جواللہ کی رحمت ، ہر کت ،عنایت ، دین و دنیا کی راحت ،قوموں کے درمیان عزت ،سطوت ،غلبہ کورتفوق کے راستوں کا امین ہے۔ دانا ہے وہ فر داورتو م جس نے اس راز کو بالیااور بڑی نا دان ہےوہ قوم یا افراد جواس "سرِ نہاں" سے نابلدرہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت ورسوائی تلبت و پسیائی اوران کے ہاتھوں میں کاسہ گدائی کا بنیا دی سبب یہ ہے کہ انہوں نے جہاد فی سبیل الثدكاراسته ججوزويا جوان كاطرة امتياز اورسر ماييا فتخارتها له الثديهلا كرميهمار مخلص بھائى عبيداللە حفظه الله نتعالی ناظم ا دارہ الاعلام الاسلامی (وقف ) کا انہوں نے امت مسلمہ کے جذبہ جہاد کوانگیخت کرنے اور شوق شہا دت کوفزوں تر کرنے کیلئے شیخ مشاق احمد شاکر کی معیت ومعاونت میں جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر بڑی عرق ریزی و جانفشانی اور دلسوزی و در دمندی کے ساتھ بیدلل ومربوط اور مہذب ومبسوط کتا بحیرتر تبیب دیا ہے۔ کتا بحید کیا ہے قرآنی آیات اور احادیث رسول الٹھائے کے گلہائے خوش رنگ وخوش بو سے سجاایک گلدستہ ہے جس کی عطر بیز کی مہک سے قلب ونظر مہکتے بھی ہیں دل جذبہ جہاد

ے دھڑ کتے بھی ہیں اور شوق شہادت ہے تڑ ہے بھی ہیں السلھے ارزُق نا شھائدۃ فیمی سیدیلاک والجعل مُوتنا بِبَلَدِ رَسُولِک الله تعالی ان دوحفر ات اور ان کے جملہ معاونین کی سعادتوں ہے ان کے دامن بھر دے۔ الھم کی سعادتوں ہے ان کے دامن بھر دے۔ الھم مین

فقظ بحموداحمرحسن

# شيخ الحديث جامعه ستاريه اسلاميه گلشن اقبال كراچى ـ

مسلم ورلڈ ڈیٹا پروسینگ پاکتان نے بیرسالہ "روح اسلام جہاد فی سبیل اللہ" خالصتا اللہ کی رضا کے لئے انٹر نبیٹ پرشائع کیا ہے اللہ نتعالی ہے دعاہے کہوہ جمیں جہاد فی سبیل اللہ کی تو فیق دے اور اپنے راستے میں شہادت ہے جمکنار کرے۔ آمین.

# مسلم ورلثر ڈیٹا پروسیٹک باکتان

# "جہاؤ" بیت اللہ اور حاجیوں کی خدمت ہے افضل ہے:

فرمان الہی ہے: ﴿ اجعلته سقایة الحاج....الغ ﴾ (التوبة: ٩ آیت ٩ ا) ترجمہ: '' کیاتم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کواس شخص کے برابر قرار دےرکھا ہے جواللہ اور دوز آخرت پر ایمان لایا ہواور اس نے اللہ کی راہ میں جہا دکیا ہو؟ اللہ کے نز دیک

بەلوگ برابرىبىن اورانلە ظالم قوم كومدايت نېيىن ديتا"

جو بیت الله میں رہے (وہاں نماز عمرہ طواف کر ہے) اور حاجیوں کی خدمت (بانی بلانا ، صفائی وغیرہ) بھی کر ہے تو اللہ میں کے اجروثو اب کا کیا ٹھ کا نہ! مگر یہ بھی جہادی اجر سے بہت کم ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کوافضل قرار دیا ہے۔

معا ذین انس رضی اللہ عنہ کی ہوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: 'میر اشوہر جہاد پر چلا گیا ہے۔ مجھے ایسا عمل بتادیں جواس کے واپس آنے تک کرتی رہوں اور اس کے عمل کے برابر اجر پالوں''؟ آپ آگئے نے فر مایا:''کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے آنے تک مسلسل قیام میں رہواور مجھی نہیں ؟ ورزے رکھو بھی افظار نہ کرو۔ ذکر اللہ کرتی رہواور بھی نہیں ؟ عورت نے جواب دیا''اے اللہ کے رسول آگئے جم میں اتنی طاقت تو نہیں ہے' تو رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اللہ جل شانہ تہ ہیں ان (تین ) کا موں کی تو فیق و سے بھی تم اپنے خاوند کے اجر جہاد کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنے سکتیں''۔

#### (منداحمه)

ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''میدانِ جہا د(اللہ کی راہ) میں ایک گھڑی صبر ہے کھڑا ہونا جمر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے کمل قیام ہے افضل ہے''۔ (صبح ابن حبان)

ہیتاللہ میں ایک نماز ایک لا کھنماز وں کے ہراہر ہے جبکہ لیلۃ القدر کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت ہے افسل عبادت ہے افسل عبادت سے افسل ہے اور ان دونوں ہے افسل میدان جہاد میں گزری ہوئی صرف ایک گھڑی (چند لیے ) ہے۔

سوچئے کیا آپ اس عظیم ترین عبادت ہے محروم رہنا جاہتے ہیں؟اگر نہیں تو ہم سب پھر عسکری

تربیت حاصل کریں (پاکستان میں متعدد جہادی تنظیمیں ہیں جو پہتر بیت مفت دیتی ہیں۔تفصیلات کے لئے اپنے عالم دین سے رجوع کریں )اور کم از کم اپنے گھر سے تو ایک مجاہد تو بنا کیں یا پھر ایک مجاہد کا خرجہا ٹھا کیں یا کم از کم ایک رو پید (یا جو بھی ممکن ہو) جہادی فنڈ میں دیں۔
مسلم امومن امجابد اجنت:

قرمان اللي ب: "﴿ قَالَت الاعراب المنّا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولمّا يدخل الايمان في قلوبكم ﴾

"اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ان سے کہہ دیجئے کہتم ایمان نہیں لائے لیکن تم (یوں) کہوکہ ہم سلمان ہوئے اورایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہواہے'۔ (الجرات ۱۹۳ بیت ۱۲)

فرمان رسول علی ہے ' اسلام نام ہے گواہی دینے کا کہ اللہ نتعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک محتوات کی معبود نہیں اور بے شک محتوات کے اللہ نتعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور نماز (اچھی طرح) پڑھے۔ زکوۃ اداکرے، رمضان کے روزے دیکھا ورج کرے اگر استطاعت ہو''۔ (مسلم)

فرمان رسول علیہ ہے:''اللہ کے وجود پر ،فرشتوں پر اس کی کتابوں پر ،اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر ،تقذیر کی بھلائی اور برائی پریفتین کامل رکھنا ایمان ہے''۔ (مسلم)

ارشادربانى ب: ﴿فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم على القاعدين درجة﴾ (النساء: ٩٥)

''اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو (جو)اینے مال اورائی جان سے (جہادکریں) بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے' ہم سب کو بیاو نچامقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی جا ہے اسلئے کہ شہید کیلئے اجر بھی بہت ہی زیا دہ ہے۔

### جنگ اور جهادمین فرق:

جنگ دنیاوی مقاصد یا ملکی اور نسلی بنیاد پر کڑی جاتی ہے جبکہ جہاد صرف اور صرف اللہ کے لئے ،کلمہ کی سر بلندی کیلئے ،نفاذ دین کے لئے ،حمایت حق اور قیام عدل کے لئے ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں باربار جہادی تاکید کی ہے حسب ذیل آیات ملاحظ فرما کیں:

1- ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسىٰ ان تكرهوا شيئا و هو خيرلكم ، وعسىٰ ان تكرهوا شيئا و هو خيرلكم ، وعسىٰ ان تحبوا شيئا و هو شر لكم ، والله يعلم و انتم لا تعلمون ﴾. (البقرة آيت نمبر ٢١٢)

ترجمہ: ''تم پر قال فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تہ ہیں تا پہند ہے اور ایسا ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کونا پہند کرتے ہواور وہ کرتے ہو حالانکہ وہی تمہارے لئے بہتر ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پہند کرتے ہواوروہ تمہارے لئے بری ہو(بات یہ ہے کہ) اللہ بی جانتا ہے تم نہیں جانتے''۔

-2 ﴿ انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل الله ، ذلكم خير
 لكم ان كنتم تعلمون ﴾

''نکلو ملکے (غریب)یا بھاری (امیر)اور ہرحال میں لڑائی کے لئے کوچ کرواورا پنے مال و جان سے اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرویہ تہمارے لئے بہتر ہے اگر ہوتم جانئے''۔ 3- ﴿ وقتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله الله ﴾ (الانفال: ٨ آيت هو)
 ٣٩:

''اوران سے لڑتے رہو یہاں تک کہفتنہ (شرک ) کانا م ونشان یا تی نہر ہے اور دین تمام ترمحض اللّٰد کا ہوجائے''۔

الله رب العزب کے انہی صریح احکام کی وجہ ہے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جہا دکیلئے ہروفت تیار رہیں اور جہاد کریں جیسے ہی موقع ملے۔

# جہاد کب فرض ہوتا ہے:

ذیل میں دی ہوئی وجوہات کی بناء پرمسلمانوں پر جہادفرض ہوجاتا ہے۔اعلاءکلمنۃ اللہ کیلئے جو کہ اصل مقصد ہے:

1- رسول النُّهِ النَّيْنَ فَيْ مايا: '' مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں۔ یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہا دت دیں کہ اللّٰہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محد اللّٰہ کے رسول ہیں (عَلَیْتُهُ )اور نماز قائم کریں اور خد اللّٰہ کے رسول ہیں (عَلَیْتُهُ )اور نماز قائم کریں اور ذکو قادا کریں۔ جب وہ یہ کام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لئے ۔ گراسلام کے فق کے ساتھ اور ان کا حساب اللّٰہ کے ذمے ہے'۔ (بخاری وسلم)

2- دوسری صورت مظلوموں کی مدد کے لئے جہاد کرنا فرض ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ، و اجعل لنا من لدنك نصيرا ﴾ (النساء: ٤٥٠)

''تم کوکیا ہو گیا کہتم نہیں کڑتے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں بحورتوں اور بچوں کے واسطے جو دعا کررہے ہیں کہا ہے ہمارے رب! ہم کواس سبتی ہے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں اور اپنی طرف

ہے کئی کوہا را دوست اور مد دگارینا''

3- جب كوئى دشمن جملية وربونو اپنادفاع كرنا فرض بالله تعالى قر آن مجيد مين فرمات بين:
﴿ وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين

''اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قال کرو جوتم سے جنگ کریں اور زیا دتی نہ کرو ہے شک اللہ تعالی زیا دتی کرنے والوں کو پہند نہیں فر ماتا''۔

جہاداس لئے بھی فرض کیا گیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو آز مالے اور ان میں بعض کوشہا دت جیسا
 عظیم مرجبہ عطافر مائے تا کہ مومن اور منافق پہچان لئے جائیں۔

فتح اور فنكست دونوں ميں ہى مؤمنوں كا فائدہ ہے،اللہ تعالی فرماتے ہيں:

﴿ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجراً عظيما ﴾ (النساء: ٢٠٠٠)

''جو شخص الله نعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اس کو برا اثو اب عنایت فر مائیں گئے''۔

''اللہ نتعالیٰ کے ہاں اجروثواب نتیجہ پرنہیں ہے بلکہ مؤمن کی نبیت اور کوشش پر ہےاب اگروہ بظاہرنا کا م بھی ہوگیا تب بھی حقیقی طور پروہ آخرت میں کامیاب ہی ہے۔

# جہاد ہی اسلام کی چوٹی ہے:

اسلام میں جتنے بھی اعمال میں ایمان کے بعد اس میں سب سے افضل اور چوٹی کاعمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔

قرمان اللي ہے:

﴿ يَا اِيهَا الَّذِينَ امْنُوا هَلَ ادْلُكُمْ عَلَى تَجَارَةَ تَنْجَيْكُمْ مِنْ عَذَ ابِ الْيَمْ ، تؤمنون بِالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بامو الكم و انفسكم ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ، يغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنت تجرى من تحتها الانهار ومسكن طيبة في جنت عدن ، ذلك الفوز العظيم ﴾ (الصف: ١٢:١١)

''اے ایمان والو ! کیا میں تم کو الیم تجارت بٹلائ وں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے ڈالے (وہ تجارت یہ ہے کہ )تم اللہ اور اس کے رسول کیا گئے۔ پر ایمان لے آواور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو (یقین جانو) اگر تمہیں پتہ چل جائے تو یہ (عمل ) تمہارے لئے بہت بہتر ہے ۔ (اس کی وجہ ہے) اللہ تمہارے گناہ بخش ویں گے اور تمہیں ایسے باغات میں واخل کردیں گے جس کے ینچنہریں چاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے ان باغات میں عمدہ ترین کردیں گے جس کے ینچنہریں جانو) میں عمدہ ترین رہائش گا ہیں ہیں (یقین جانو) میں تو وہ تھیم کامیا بی ہے'۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول اللہ ہے ہو چھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ ہے ہو چھا گیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ ہو گھا گیا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا'' بھر بو چھا گیا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا'' بھر بو چھا گیا تو اللہ کے مقبول'۔ (بخاری)

اسلام کا ہر ممل اہم ہے مگر ان سب اعمال میں افضل ترین وہ عمل ہے جواللہ کے رسول علیہ ہے نے غزوہ تبوک میں حضرت معا ذبن جبل کو یوں بتایا:

''جہاں تک اسلام کی چوٹی کاتعلق ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے او جواسلام کی اس چوٹی پر پہنچنے کی جدوجہد کر سے وہ بھی یقیناسب ہے افضل ،سب سے بالا اورسب سے بہتر انسان ہے'۔ حضرت عبداللہ بن جبتی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحافی نے اللہ کے رسول علیاتہ ہے ہو چھاا ہے اللہ کے رسول علیاتہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون ساہے؟ آپ علیاتہ نے فر مایا۔اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے سماتھ جہاد کرنا۔ (ابوداؤد)

# جنت كے سوور ہے والا نے والا عمل جہاد ہے:

حضرت ابوسعید غدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا '' جو شخص الله جل شانۂ کورب،اسلام کودین اور جمع علی ہے کہ سول ہونے پر راضی ہوااس پر جنت واجب ہوگئ'۔ اس پر حضرت ابوسعید رضی الله عنه کو بہت تعجب ہوااور انہوں نے عرض کیا اے الله کے رسول علی ہوائی فرا یہ کلمات میر سر سامنے دوبارہ دہراد ہے ۔ آپ علی ہے نے وہ کلمات دوبارہ دہراد ہے۔ پھر فرمایا''ایک اور چیز بھی میر سرسامنے دوبارہ دہراد ہے۔ کے سودر جے باند فرماد سے ہیں، ہر دو در جوں کے درمیان اتنا ہے جس پر الله تعالی جنت میں بندے کے سودر جے باند فرماد سے ہیں، ہر دو در جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسان اور زمین کے درمیان ہے' انہوں نے یو چھاا ہے الله کے رسول علی ہو ہو کہا شانہ کے راستے میں جہا د،اللہ جل شانہ کے راستے میں جہا د،اللہ جل شانہ کے راستے میں جہا د،اللہ جل شانہ کے راستے میں جہاؤ'۔ (مسلم)

### <u> جنت کامختصر ترین راسته:</u>

صدیث نمبرا: رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے ' جہاد جنت کا مختفر تر راستہ ہے' ۔ یعنی جہاد کے فرر سے انسان جنت میں بہت جلد پہنچ جاتا ہے إدھر شہید کے خون سے زبین خشک نہیں ہوتی کہ شہید کواس کا اصل گھر (جنت) دکھا دیا جاتا ہے '۔ المغنی لابن قد امہ۔

عدیث نمبر ۲: حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے درسول علیہ المجھے کوئی ایساعمل (عبادت ، نیکی ) بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو ۔ آپ علیہ ہے نے فر مایا ''میں ایسا کوئی عمل نہیں یا تا جو جہاد کے برابر ہو''۔ (بخاری) صدیت نمبرس: ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول التعظیفی نے فرمایا میری امت کی رہا نبیت مساجد میں نمبرس ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول التعظیفی نے فرمایا میری امت کی رہا نبیت مساجد میں نمرز کے انتظار میں بیٹھے رہنا ہے اور میری امت کی سیروسیاحت جہادتی سبیل اللہ ہے۔ (مشکو قسمی میں المتد ہے۔ استان میں المتد ہے۔ استا

ان احدویث ہے معلوم ہوا کہ جہاد ہے افضل کوئی عبادت نہیں ہے (گوتمام عبادت گزاروں ہے استھے وعد ہے ہیں) اس لئے جہاد ہیں ضرورشر یک ہوں جس طرح بھی ممکن ہو۔ یہی جنت کا آس ن اور مختقر ترین راستہ ہے۔

### جرد میں جم کرٹرنے والے ابتد کومحیوب ہیں:

فرون الله عنه الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا كانّهم بنيان مرصوص ﴾ (الصف: ٢١)

''بے شک اللہ تعالی ان لوگوں ہے محبت کرتے ہیں جواللہ کی راہ ہیں صفیں ہوندہ کر لڑتے ہیں جیسے مضبوط دیوار'' یعنی مجاہدین جو صفین ہاندھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے پیند بیرہ بندے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ ! کنتی خوش قسمتی ہے اس انسان کی جس سے اس کا رب پیار کرے ۔ کی آپ بھی ان میں ہے ہوٹا جا ہے ہیں؟؟؟

صدیت نمبرا: رسول انتقاضی نے فرمایا: ' 'تم میں ہے کسی کا اللہ کی راہ میں ( بن ٹی گئی )صف میں کھڑ اہونا سمی آ دمی کی سر تھ سمالہ عبا دنت ہے بھی افضل ہے''۔ (مشداحمہ)

لیخی صرف میدان جنگ میں (چندمنٹ) کھڑا ہونا ہی ساٹھ سالہ عبادت ہے بھی زید وہ باعث اجر ہے۔

صدیث نمبر ۲: رسول النّطینی نے فر مایا: ''اللّہ تعالیٰ کی راہ میں جہا دکرنے والے کی مثل ایس ہے جیسے کہ آ دمی دن کوروز سے رکھے سماری رات قیام کرے۔متواتر روز سے رکھتا ہی جائے بھی نہ چھوڑے اور متواتر قیم کرتا ہی جائے بھی نہ چھوڑ ہے تی کے مجاہد گھر کولوٹے''۔ مجید اہلہ کاولی ہوتا ہے:

مجبد کوالد کریم نے قرآن میں ولی کہاہے:

﴿ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولد ا ن الـذيـن يـقـولـون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ، و اجعل لنا من لدنك وليًا ، و اجعل لنا من لدنك نصيرا ﴾ (النساء: ٣)

''(ایرن والو!) تنهیں کیا ہوگیا ہے کہ اللہ کے راستے میں قال کیوں نہیں کرتے حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ کمزور مرد، بے بس عورتیں اور بیجے جو فریا دیں کرتے ہوئے کہتے ہیں۔اے رب العزت! ہمیں اس ستی سے نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارے سئے کوئی ولی بن (کر بھیج) اور اپنی طرف سے ہمارے کوئی مددگار'۔

یہاں ولی سے کون مراد ہے؟ یقیناً یہاں ولی سے مراداللہ کا وہی مجاہد بندہ ہے جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو۔ ولی کا مقصدتو بیہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کیے۔

### مېدكامق م:

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم و انفسهم ﴾

''وہ مومن جو کسی طرح معذور نہیں اور گھر بیٹھے ہیں اور وہ جوایئے مال وجان سے اللہ کی راہ میں جہ دکر نے والے ہیں پرابر نہیں ہو سکتے (نو اب اور مرتبے میں)''۔

دوسرى حكم الله تعالى فرمات بن:

﴿ ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ﴾ (آل عمران: ٣)

''اوراگر اللہ کی راہ میں قبل (شہید ) کئے جاؤیا اپنی موت ہی مرجاؤ (میدان جہر دمیں ) ہر حال میں تہمیں بخشش اور رحمت اللہ کی طرف ہے تہمیں ملے گی وہ تمہاری دنیا کے ساز وسامان ہے بیش اہر قیمتی ہے جولوگ جمع کرتے ہیں'۔

صدیث نمبرا: رسول الله علی الله علی الله علی الله تعالی نے جنت میں سودر ہے بنائے ہیں۔ چوصرف مجبدین کے سنتے ہوں کے درمیان کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتناز مین واسان کے درمیان کا فاصلہ سے کے سنتے ہوں گے دو درجوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتناز مین واسان کے درمیان کا فاصلہ ہے''۔ (بخاری)

صریت نمبر ۱: رسول انڈولیسے نے فر مایا'' ایک صبح یا ایک شام الله کی راه میں نکلنا تمام دنیا و مافیھ ہے بہتر ہے''۔ (بخاری)

صدیت نمبرسا: رسول انتظامی نے فر مایا: ''دوا تکھیں جہنم میں نہیں جائمیں گی ایک املہ کے ڈر سے رونے والی اور دوسری میدان جہا دمیں پہر ہ دینے والی آئکھ'۔ (ترندی)

# چې د کے سنتے امتد کا تھکم:

المدتعالى نةران مجيد مين جهادك لئه بميشه تيارر بن كالقلم ديا ب:

﴿ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ (الانفال: ٨)

''اوران کے مقابلہ کے لئے ہروفت تیار رہوجس قد رقوت تم سے بن پڑے (افرادی اسمیہ)اور گوڑیوں (سواریوں) کو جنگ کے لئے تیار رکھو'۔ (''اعسلوا''صیغہ امر ہے جووجوب پر دلاست کررہاہے)

صریت نمبرا: رسول الله علیه وسلم نے فر مایا ' مصرف ایک دن الله کی راه بیں گھوڑ او ندھ کرتیار رہن

تمام دیراوراس کے تمام سازوسامان سے بہتر ہے'۔ (بخاری وسلم) حدیث نبر ۲: رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' قصرف ایک، دن رات اللہ کی راہ میں جنگ کے ہے تیاری کرنا اور اپنی سواری کو تیار رکھنا ایک مہینے کے روزے رکھنے اور راتوں کے قیام ہے بہتر ہے اور اگر اس تیاری کی حاست میں مرگیاتو اس کا ثواب ہمیشہ اس کنامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا اور (آخرت کے ) فتوں ہے بچارہے گا'۔ (مسلم)

# مجیدین کی ہرتکا ف او اب کایا عث ہے:

صدیم: رسول الشری فی نظر مایا: "الله تعالی کو دوقطر ساور دو داغ بهت پیند بین ایک وه آنسوکا قطره جوالله کی راه بین بهتا ہے۔ اورایک وه داغ جو قطره جوالله کی راه بین بهتا ہے۔ اورایک وه داغ جو الله کی راه بین زخمی ہونے سے ہوا۔ دوسرا جوالله کی عبا دت کرتے ہوئے آیا۔ (ترندی) الله کی راه بین زخمی ہوکروا پس ہوا الله تعالی سبحان الله المتنازی بوکروا پس ہوا الله تعالی سبحان الله المتنازی بوکروا پس ہوا الله تعالی سبحان الله الله بین بوکی خوش شمی ہے کہ جوشن جہاد بین شریک ہوا اورزخمی ہوکروا پس ہوا الله تعالی کے نزد دیک اس کاوه زخم اور داغ بھی متبرک بن گیا۔

### ميدين كي مددآندهي اور فرشتون سے:

فرمن اللي ہے: ﴿ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انّی ممدکم بالف من الملئکة مردفین ﴾

''جب تم اپنے رب سے فریا دکرر ہے شخے قو اس نے تمہاری اس فریا دکو قبول کر رہا کہ بیں ایک ہزار لگا تا رآ نیوالے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا''۔

صدیت: جنب رسول پاک ایستان جنگ خندق سے (فارغ ہوکر) واپس ہوئے اور ہتھی ررکھ کونس فرہ نا چاہاتو جبر ائیل علیہ السلام آئے۔ آپ ایستان کا سرغبار سے اٹا ہوا تھا جبر ائیل علیہ السلام نے فرہ یہ۔ '' آپ نے ہتھیارا تا ردیئے؟ اللہ کی تئم میں نے ابھی تک ہتھیار ہیں اتا رہے ہیں۔ رسول اکرم عَلَيْنَ فَيْ مَدِي فَتَ فَرِ مَاياً: ' تَوْ يَهِر كِهال كا اراده ہے؟''جبر ائيل عليه السلام نے بنوقر بظه كی طرف اشره عليہ السلام نے بنوقر بظه كی طرف اشره کرتے ہوئے فره ہيں: پھر رسول المتعلَق نے کرتے ہوئے فره ہيں: پھر رسول المتعلَق في نے (يہود) بنوقر بظه كے خلاف لشكر کشى كى (كيونكه انہوں نے معاہدہ كی خلاف ورزى كرتے ہوئے جنگ ميں رسول المتعلق کے خلاف حصہ ليا تھا)۔ (بخارى)

روسرى جَدارش وبي: ﴿ يَا اَيُهَا اللَّهُ مِنْ اَمْنُوا اَذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمُ اَذْ جَاءَ تَكُمُ جنود فارسلنا عليهم ريخًا وجنوداً لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيرا ﴾ (الاحزاب: ٣٣)

"اے ایمان والو!اللہ کے احسان کو یا دکر و جب تمہارے او پرلشکروں کے لشکر چڑھا کے مخطاقہ ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کوتم دیکھتے نہیں تھے اور جو کچھتم کرتے ہواں تددیکھنے والا ہے "-

ہجرت سے چو تھے ہرت ہہود بنونفیر جومد ہے سے نکالے گئے تھے ہرقوم میں پھر ہاور قرایش ، قرارہ ، غطف ن اور بنوقر بظہ کو جومد بینہ کے پاس تھے جمع کرے (جوبارہ ہزاراآ دمی تھے ) رسول النہ اللہ اللہ بھی تاکہ کر شائی کی مسلمانوں کے خند ق کھودی جب فو جیس آئیں جڑ ھائی کی مسلمانوں کے خند ق کھودی جب فو جیس آئیں تو ایک مہینہ تک دور دور ہے لڑتے رہے پھر اللہ نے زور داراآ ندھی بھیجی جس سے کا فروں کی آٹکھیں بند ہو گئیں بھو کے رہے اور خیمے گر بڑے گھوڑ ہے بھی بھاگ کے سب لشکر ہر با دہوگی تا چ راٹھ کر چے گئے ہو گئیں بھو کے رہے اور خیمے گر بڑے گھوڑ ہے بھی بھاگ کے سب لشکر ہر با دہوگی تا چ راٹھ کر چے گئے ہو گئیں بھو کے رہے اور خیمے گر بڑے گھوڑ ہے بھی کہلاتی ہے۔

### قال كروائد مسلمانور كوكامياني دے گا:

فره ن اللي ب: ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء ، والله

### عليم حكيم ﴾ (التوبه ٩)

''ان ہے ٹرائی کروائڈ تعالیٰ آئیس تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور آئیس رسوا کرے گا 'تہہیں ان پر غلبہ عصفر مائے گا اور مؤمن قوم کے سینے ٹھنڈے کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور جس پرچا ہے گامہر مان ہوگا اور اللہ ہی جانبے والاحکمت والا ہے'۔

### <u>محاید بن کودریا بھی راستہ ویتا ہے:</u>

حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علاء بن الحضر می رضی اللہ عنہ کوچ رہزا رمج بدین کالشکر دے کر بحرین کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں دریا پڑتا تھ اوران حضرات کے پاس دریا عبور کرنے کیلئے کو گئی کشتی نہ تھی۔ حضرت علاء رضی اللہ عنہ نے دور کعت نمی ز ( ہ جت ) پڑھ کر اللہ تعالی سے دی ، نگی اور پھر سب مجاہدین سے فرمایا ''اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دریا عبور کرلو' 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے میں کہ سارالشکریا فی کی سطم پر سے گزر کریا رہو گیا لیکن اونٹوں اور گھوڑوں کے تک و حدی دریا کی اللہ و قاجمانی )۔

### <u>دنیا کی محبت اور موت کا خوف:</u>

حضرت افتی بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ والی جماعت کھانے کے برتن پر ٹوٹ بڑتی ہے ایک کہنے والے اللہ والی جماعت کھانے کے برتن پر ٹوٹ بڑتی ہے ایک کہنے والے نے کہا کی جم اس دن قشت بین ہو گئے ؟ فر مایا نہیں بلکہ تم اس دن کشرت بین ہو گئے لیکن تم جھ گ کی فرح ہوگے جو سیل رواں میں ہوتا ہے اور اللہ تمہمارے دشمن کے دل سے تمہماری ہیبت کھینچ نکال دے گا اور تہہ درے دلوں میں وهن ڈال دے گا ایک کہنے والے نے کہا وهن کیا چیز ہے فر مایا دنیا کی محبت اور موت سے فر مایا دنیا کی محبت اور موت سے فر سے نقر سے دلوں میں وہن ڈال دے گا ایک کہنے والے نے کہا وہن کیا چیز ہے فر مایا دنیا کی محبت اور موت سے فر سے نقر سے نقر سے نقر سے نبیل کرتا:

ق دسیہ کی لڑائی کے موقع پر حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللّٰہ عنہ نے مجاہدین سے خصاب کے دوران فرمایا :

''اگرتم لوگ دنیا ہے بے رغبتی برتو تو آخرت کی طرف رغبت کروتو اللہ پاک تمہارے گئے دنیا اورآخرت کی تعتیں جمع کر دیگا اور جہا دکرنا کسی کی موت کو قریب نہیں کرتا ہے اورا گرتم نے برز دلی برتی اور سستی کی اور کمزوری دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی تباہ وہر یو دہوجائے گ ''۔(ابونیم)

دین اور دنیا کا نقصان اورطوق غلامی ترک جہاد کا بتیجہ ہے مسلمان جب تک اپنے دین کونہ بھیس گے اور دین کی سر بدندی کے لئے جہاد نہیں کریں گے اسی طرح ذلیل وخوار ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ ترک جہر دمص ئب کودعوت دیتا ہے اور اللہ کے عذاب کوبھی۔

# مجلداندزندگی سب ہے بہتر زندگی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیانی اللہ عنہ سے بہتر زندگی اسٹی خض کی ہے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنے گھوڑ ہے کی لگام تھا ہے ہوئے اس کے دوش پر اڑتا پھرتا ہے جب کوئی ڈراورخوف کی آ وازسنتا ہے تو گھوڑ ہے کی پیشت پر بیٹے کراس کی طرف لیک پڑتا ہے بھرتا ہے جب کوئی ڈراورخوف کی آ وازسنتا ہے تو گھوڑ ہے کی پیشت پر بیٹے کراس کی طرف لیک پڑتا ہے ۔ شہید ہونے کی جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے اورموت کے گمان کی جگہ مرنا ڈھونڈ تا ہے'۔ (مسلم)

#### جنت كامعاوضه:

﴿ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ، يقاتلون فى سبيل الله في قتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ، ومن الله في قتلون الله فاستبشروا ببعيكم الذى بايعتم به، و ذلك هو الفوز العظيم ﴾ (التوبة: ١١١)

''حقیقاً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے معاوضہ میں خرید ہے ہیں ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور قبل کرتے ہیں اور قبل (شہید) ہوتے ہیں ہے اللہ تعالی کا بچا وعدہ تو رات ، انجیل اور قرآن میں ہے اور اللہ سے بڑھ کرا ہے قول کو پورا کرنے والا کون ہوسکتا ہے'۔ اب جوشخص اپنے اس عہد کو پورا کرنے والا کون ہوجا تا ج ہے کیونکہ اس سے بڑو انفع بخش سو دااور کوئی ہوجی نہیں سکتا'۔

اللہ تعالیٰ کا بیاحیان ہے کہ ہرانسان نے مرنا تو ہے لیکن ایسی موت (شہا دت) کی وجہ ہے اس کاسب بوجھ اتر جوتا ہے ،گناہ معاف ہوجاتے ہیں ،عذاب سے نجات مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ کاش ہم اس سود ہے کو بجھ سکیں۔ اس مائش ہے بہتے جنت نہیں ملتی:

﴿ ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتك مثل الذين خلو من قبلكم ، مستهم الباسآء والضرآء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ، الآان نصر الله قريب ﴾ (البقره: ٢١٣)

''کی تم مگان کرتے ہوکہ تم جنت میں داخل ہوجاؤ کے حالانکہ تم ان واقعات ہے ابھی تک دو پور نہیں ہوئے جوتم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکے ہیں۔ انہیں ہرطرح کی بختیاں اور تکلیفیں پیش آ کیں اوروہ ہلا دیئے گئے تن کہ رسول اور اس کے مؤمن ساتھی کہدا تھے کب پہنچے گی انٹد کی مدد؟ خبر دار! بیشک اللہ کی مدد قریب ہے'۔

آپ آئی آئی نے فرمایا'' ابھی ہے گھبراٹھے تم ہے بل کے موحدوں کے دوٹکڑے کردیئے جہتے تھے لوے کی کنگیوں سے ان کے گوشت نوچ جاتے تھے پھر بھی وہ اسلام پر قائم رہتے اور اسلام پر استقامت نہ چھوڑ تے فقرو فاقہ ،امراض اورخوف وغیرہ ہے پہلی امتوں کوتم ہے زیادہ آز مایا گیا'۔

### شہید کے لئے چھاعزاز:

صدیت: حضرت مقدام بن معدیکرب رضی الله عنه بروایت ہے کہ جناب رسول التعاقبی نے ارش دفر مایو کہ اللہ تقالی کے بال شہیدوں کیلئے چھاعز از ہوتے ہیں۔ 1 عذاب قبر سے نج ت ، 2 پہید بی لمحہ اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکا نہ دکھا دیا جاتا ہے، 3 قیامت کی گھیرا بہت سے محفوظ رہتا ہے، 4 اس کے سر پرعزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا فقط ایک بی یہ قوط دنیا اور اس میں جو پچھ ہے ان سب سے زیا دہ قیمتی ہے، 5 گوری گوری ہڑی آئھوں ولی حوروں سے اس کی شروی ہوئی ہے، 7 اس کے ستر رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ (تر نہ کی وابن ہجہ)

# شہید کے لئے پرسکون موت:

صدیمت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا:''شہید کو تقلیمی کا میں میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا:''شہید کو تقل ہونے کا صرف اتنا دردمحسوں ہوتا ہے جنتنا درداس محض کو ہوتا ہے جسے چیونٹی کا ٹ لے'۔ (ترندی وابن ماجبہ)

### قبر میں سوال وجواب سے حفاظت:

حدیث: حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیر ماید! مرمر نے والے کے ممل پر مہر لگادی جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے ممل میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جواند کی راہ میں ( دارالسلام کی ) کسی سرحد کی نگرانی کرتے ہوئے مارا (شہید ہو ) گیا۔ تو اس کا ممل قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے سوال وجواب سے بھی آزادر ہے گا'۔ (تریدی، ابوداؤد)

### شہیدمرنے کے بعد بھی زندہ رہتاہے:

﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ، بل احياء ولكن لا تشعرون ﴾ (العران: ١٢٩)

''اوران لوگوں کوجوالٹد کی راہ میں مارے جا نمیں مردہ نہ کہو حقیقت مین وہ زندہ ہیں لیکن تم ( ان کی زندگی کو )نہیں مجھتے''۔

﴿ ولا تحسبن الله ين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ﴾ [آل عمران: ٢٩]

''اوران لوگوں کوجوانٹد کی راہ میں مارے جا ئیں مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق (کھانا) مل رہاہے''۔

حدیث نمبرا: این عباس رضی الله عنهماییان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ این عباس رضی الله عنها اسین صحابہ رضوان الله علیہ اجمعین کو کہ تمہارے بھائی جو جنگ احد کے دن شہید ہوئے تنے الله تعالیٰ نے ان کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دی ہے جو جنت کے چشموں سے پائی چتے ہیں ، جنت کے بھلوں سے کھاتے ہیں اور عرش اللهی کے پنچ سونے کی قند بلوں میں بسیرا کرتے ہیں جب انہوں نے اتن بہترین عیش کی زندگی ، کھانا پینا اور خوابگاہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جارے پیچلے ساتھیوں کو ہمارا بیغام کون عیش کی زندگی ، کھانا پینا اور خوابگاہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جارے پیچلے ساتھیوں کو ہمارا بیغام کون کہنچ کے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں (عیش وعشرت کی زندگی گزار رہے ہیں) تا کہ جہد دے مندموڑ کر بہنچ نے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں (عیش وعشرت کی زندگی گزار رہے ہیں) تا کہ جہد دے مندموڑ کر بہت سے دور ندہوں ۔ تو الله تعالیٰ نے قرمایا کہ ہیں تمہارا بیغام پہنچا تا ہوں لہذا رب العزت نے سورہ کال عمران میں بیآ بہت نازل فرمائی جوگر ری ہے۔

ال عمران میں بیآ بیت نازل فرمائی جوگر ری ہے۔

(مسلم)

صدیت نمبر ۱: اللہ کی راہ میں قبل ہونے سے تمام تر گناہ معاف ہوجاتے ہیں سوائے قرضہ کے کیونکہ بیہ حدید میں اللہ کی راہ میں قبل ہونے ہے۔ کیونکہ بیہ حقوق اسع دمیں سے ہے۔ شہیدوہ آدمی ہے جس کوجان نکلنے کی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ نہ قبر کاعذاب، نہ

حشر کاعذاب اورائے نین پرگرنے سے پہلے جنت میں پہنچادیا جاتا ہے'۔ (مسلم) مجید کی مد دکرنا بھی جہاد ہی ہے:

صدیت نمبرا: رسول الله علی فی این از کرمن شخص نے کسی مجاہد کی تیاری کروائی اسے سا مان ہوندھ کر الله وہ بھی مجابد ہیں جہاد میں شریک ہے اور جس نے مجاہد کے گھر ،اس کے بال بچوں اور اہل اللہ وعیال کی نگرانی کی تؤوہ بھی جہاد میں حصہ دار ہوگا۔ (بخاری وسلم)

صدیب نمبر ۱۰ در انتخابی نفر مایا که جوش الله کی راه میں مجابدین پرخرج کرتا ہے تو اس کوسات سو گن وثو اب ملتا ہے۔ (ترقدی، نسائی) یعنی ایک رو پید کا ثو اب سات سورو پے ملتا ہے۔ راہ جہاو میں خرج کرنا:

''اورتم کوکیا ہوا ہے کہ آلتٰد کی راہ میں خرج نہیں کرتے''(تر جمہ کوبھی آخر تک پڑھیں) کفر کولٹا ڈیے اوراس سے اللہ کی بیز میں چھین کراس کاوارث بننے اور پھر جنت کی زمین کی پھونہ کچھ قیمت تو ادا کرنی ہی ہوگی کیونکہ قیمت ادا کئے بغیر جا رہ نہیں یہ قیمت مال اور جون ہے بیئندا نہا کی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی اور جانی جہاد کا ذکر کرتے ہوئے مالی جہاد کومقدم رکھا ہے یعنی اس کا ذکر پہے کیا ہے۔ راہ جہاد میں خرج کرنے کی ہڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول کیا گئے نے فرمایا: حدیث نمبرا: جس نے اللہ کے راستے میں (جہاد) میں کھے بھی خرج کیا اس کے سئے اسے سہ ت سوگن ہ بڑھا کرلکھ لیا جاتا ہے۔ (احمدور ندی)

صدیث نمبر ۱: حفرت عمرین خطاب رضی الله عند نے فر مایا کہ بیس نے رسول اللّه عَلَیْ ہے۔ منا ''جس شخص نے کسی عازی کوس بید دیا الله تعالی قیامت کے دن اسے اپناسا بیضیب فرما کیں گئے۔ ( ایسیقی ) صدیث نمبر ۲۰۰۰: رسول اکر مہنے گئے نے ارشاد فر مایا: ''جو شخص کسی مجاہد کے ساز وسام ن کا انتظام کرے اس کو اس عازی جسیا ہی اجر ملے گا اور عازی کے اجر میں کوئی کی نہیں آئے گئے'۔ ( ابن مجہ ) عدیث نمبر ۲۰۰۰: رسول اللّه اللّه الله الله الله کے داست میں (جہاد) میں ( فی سبیل الله ) خرج کھی جا اور خود دھر میں رہا اس کو ایک در جم کے بدلے سات سودر ہم کا نواب ملے گا اور جوخود جہاد میں گیا اور وہاں مال بھی خرج کی اس کو ایک ایک در جم کے بدلے سات سات سات لاکھ در جم کا نواب ملے گا ۔ ( مشکو ق ) پھر آ ہے گئے نے ہے آ یت پڑھی:

﴿ مثل الله ين ينفقون امو الهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كون الله والله مائة حبة ، والله يضعف لمن يشاء ، والله واسع عليم ﴾ (البقرة: ٢١١)

''ان لوگوں کی مثال جواللہ کی راہ میں اپنامال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ ایسی ہی ہے جیسا کہ بیج کا ایک دانہ ہوجس سے سرت خوشے پیدا ہوں۔ ہرایک خوشے میں سودانے ہوں اور اللہ جس کیلئے چوہتا ہے(اس ہے بھی زیددہ) ہڑھا دیتا ہے اور اللہ ہڑی وسعت اور ہڑے علم والا ہے''۔ غزز کی جہز:

مجبد اور غازی کاجہیز اس کا اسلحہ سواری اور ہروہ چیز ہے جس کی ضرورت اے راہ جہاد میں ہو

اور مجبد کوس من مهیا کرنے کی بہت فضیلت ہے اللہ کے رسول کیا گئے نے فرمایا: ''جس نے اللہ کے راستے میں غازی کوس من مہیا کیا تو وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے خود جہاد میں حصہ لی اور جس نے غازی کے بیچھے اس اللہ خانہ کا بھلائی کے ساتھ دخیال رکھا تو اس نے بھی گویا جہاد میں خود شرکت ک'۔ (بخاری) اللہ خانہ کا بھلائی کے ساتھ دخیال رکھا تو اس نے بھی گویا جہاد میں خود شرکت ک'۔ (بخاری) اللہ کے راستے میں مال منفرج کرنے کی وعید:

و ہ خض جوان سب بھلائیوں ہے خالی ہے اس کیلئے وعید ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی جیسا کہ اہلہ کے رسول ہے ہے۔ اور ڈانٹ ڈپٹ بھی جیسا کہ اہلہ خانہ کی رسول ہے ہے فر مایا: ''جس نے نہ تو جہاد کیا نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا نہ کسی غازی کے اہل خانہ کی اسمان میں گئے'۔ (ابو داؤو) اپھی طرح دیکھے بھال کی تو اللہ اسے قیامت کے دن سخت عذاب کا مزہ بھی اس گئے'۔ (ابو داؤو) سوچے اب بھی وقت ہے۔

### <u>جہادنہ کرنے کی سزا:</u>

ارشورونى بن الله واموال ناقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ناقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين (التوبة: ٢٢)

(اے پیغیبر)''آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہارے بھی کی اور تمہاری بیویں تمہارے بھی گئی اور تمہاری بیویں تمہارے بیا اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کوتم پہند کرتے ہو تہمہیں اللہ اور اللہ کے رسول ایک اور اس کی راہ بیس جہ دکرنے سے زیو وہ محبوب بیں تو انتظار کرونتی کہ اللہ اپنا تھم بھیجد ہے اور (یا در کھو) اللہ نا فرمان اوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھ تا

صریت: ترک جبر دعذاب کو دعوت دینا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب

رسول پاک علیہ نے فر مایا:'' کوئی قوم جہاد نہیں چھوڑتی مگر حق تعالیٰ شانۂ ان پرعذ اب کومسط کر دیت ہے''۔ (طبرانی)

تو آ جکل مسلمانوں پر جوعذ اب آرہے ہیں مختلف شکلوں میں کیا بیہ اسی وجہ سے تو نہیں؟ سوچئے اعمل سیجئے نو رأ کہیں دہرینہ ہوجائے اور جمیں موت کا فرشتہ ندلے اڑے۔

### انكار جهادالله كعراب كوعوت وينا:

فرهن الني ہے: ﴿ وظللنا عليكم الغمام و انزلنا عليكم المن و السلوى ، كلوا من طيبت ما رزقنكم ، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ﴾ (البقره: ۵۵) من طيبت ما رزقنكم ، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ﴾ (البقره: ۵۵) ، "بم نے تم پرابر كا سابيكيا من وسلوئ كى غذا تبہارے لئے فراہم كى اور تم ہے كہ كہ جو پك چين بي انبيل كھاؤ مرتبهارے اسلاف نے جو پجھ كيا ، وہ ہم پرظلم ندھ ، بكه انبول ئے اپنی او پرظلم كيا "۔

پیقسہ وادی تیہ میں واقع ہوا، بنی امرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، یہ لوگ حضرت پوسف علیہ السلام کے وقت محرا نے تھے اور بہیں بس گئے اور ملک شام میں عمالقہ تا می قوم کا تسلط ہوگی، فرعون جنب غرق ہوگی اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالی کا ان کو تھم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر واور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضہ سے چھڑ الو، ہذا بنی اسرائیل اراد ہے جہاد کے ساتھ مصر سے پطے اور ان کی صدو دہیں پہنچ گئے لیکن جب عمالقہ کے زور تو ت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا ، اہدت تی لیے ان کو اس انکار کی میر زاد کی کہ چالیس برس تک اس مید ان (تیہ ) میں سرگر دان و پریشان پھر تے رہ ب ان کو اس انکار کی میر زاد کی کہ چالیس برس تک اس مید ان (تیہ ) میں سرگر دان و پریشان پھر تے رہ ب مید لوگ مصر ج نے کئے دن بھر سنز کرتے اور رات کو کسی منز ل پر اتر تے تی کو دیکھتے کہ جہاں سے بہلوگ مور بی بیں ۔ اس طرح چالیس سال گزر گئے۔ اس جگہ کو واد می تیہ کہا جا تا ہے ، تیہ کے کے معنی سرگر دانی اور پریشانی کے ہیں ۔

سوچئے! کیا آج ہم نے عملی طور پر انکار جہادتو نہیں کردیا ہے؟ پھر بھی اللہ کریم ہمیں اچھ رزق دے رہاہے شیداس نئے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کرکے جہاد شروع کر دیں ورنہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟؟؟ بلکہ بیعذاب تو آنا شروع ہو گیا ہے۔

عبرت پکڙو!ا\_يصيرت کي آنگھيں رڪھےوالو!!!

# جهاد كے لئے حيلے تلاش ندكرو:

روئے زمین پراسلام کا غلبہ اور چولوگ اس مقصد کے حصول کے لئے جہادوقتال کوف داور فتنہ کہیں ان کے بر رہے میں فرمان النبی ہے: ﴿ ومنهم من يقول الله ن لي و لا تفتنی ﴾ (التوبة: ٩ مم)

"اوران میں سے جوکوئی بہ کہتا ہے کہ مجھے (گھر میں رہنے کی) اجازت دیجئے اور فتنے میں مبتل نہ سے چورد،

توایسے لوگوں کے لئے اللہ نعالی فرماتے ہیں: ﴿ الا فی الفتنتة سقطوا ﴾ (التوبة: ٩٣)

'' خبر دارہو جا و فتنے میں تو بیخود جاریا ہے ہیں''

### انڈیا ہے جب د کرو:

''میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کوجہنم کی آگ ہے بچائے گا ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے جہاد کرے گااورایک وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوکر جہ دکرے گا''۔ ( بخاری فی'' اٹارن کے الکبیر''اہمہ، نسائی )

### <u>برهای میں جہاد:</u>

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابوطلحہ تلاوت فر مار ہے تھے۔ جب سورۃ تو ہہ کی اس آیت پر پنچے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ''نگلوخواہ ملکے ہو یا بوجھل' تو فر مایا کہ ہمارا رب تو ہم ہے جوانی اور بڑھا ہے دونوں میں جب دوفر ماتا ہے۔ اے میرے بیٹو! جھے سامان دے کر جہاد کے لئے رخصت کرو۔ تو بیٹوں نے عرض کی کہ انتہ یا ک آپ پر رخم کرے آپ رسول النہ اللہ کے ہمراہ جہاد کر بھے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول انتہ اللہ کا فیات ہوگئی پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سرتھ رہ کر جب دکیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ کر جب دکیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی اب آپ جہادی جا ویل جانے کور ہے دہیے اب ہم لوگ آپ کی طرف یہاں تک کہ ان کی ہی وفات ہوگئی اب آپ جہادی جا ویل جانے کور ہے دہیے اب ہم لوگ آپ کی طرف سے جب دکریں گے۔ فر مانے گئی اب آپ جہادی ہوگئی اور ہے جب دکریں گے۔ فر مانے گئی اب آپ جہادی میں ان کا انتقال ہوگیا۔۔ ان کی تدفین کے سئے کوئی جب دکھی قریب نہتی یہاں تک کہ ان کی وفات کے سات 7 دن بعد ایک جزیرہ ملاتو ان کو ہاں دفن کریا گئی ۔ انتہ اکبر!۔ (طبقت کی سات کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ۔ انتہ اکبر!۔ (طبقت کے سات دفوں میں ان کے جسم اور چبرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انتہ اکبر!۔ (طبقت

# <u>جہاد ہے متنفی لوگ:</u>

﴿ ليس على الاعمى حرج ولا الاعرج حرج ولا على المريض حرج ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر ومن يتول يعذ به عذابا اليما ﴾ (الفتح: ١٤)

''اند سے پرکوئی گناہ نہیں اور نہ ننگڑے پر اور (اس طرح) بیار پرکوئی گناہ نہیں ہے اگروہ جہ دمیں شریک نہ ہوں اور جوکوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گاوہ اس کوا بسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں اور جوکوئی روگر دانی کرے گا اللہ اس کو دردنا کے عذاب دے گا'۔ اس آیت ہے ہوا کہ صحت مند آ دمی کو جہاد کرنا جا ہے۔ کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر چند صحابہ نے بغیر کسی شرعی عذر کے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کومز ادی تھی۔ صحابہ نے بغیر کسی شرعی عذر کے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کومز ادی تھی۔

### جہاویں شرکت کے لئے قرعداندازی:

جنگ بدر کے موقعہ پر حفرت سعد رضی اللہ کا بیروا قع منقول ہے کہ حفرت سعد رضی اللہ عنہ اوران
کے والد حفرت خیشہ رضی اللہ عنہ دونوں جنگ بدر میں شرکت کیلئے عاضر ہوئے تو جناب رسول ہا کہ علیہ نے فر مایا کہ تم میں سے ایک شریک جہا داور دوسرا اٹل خانہ کی خبر گیری کر ہے۔ حفرت خیشہ رضی اللہ عنہ نہ نہ ہے جہا کہ جہا داور دوسرا اٹل خانہ کی خبر گیری کر ہے۔ حفرت خیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یہاں رہو میں جاتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فر مایا اگر جنت کے علاوہ کو کی اور سودا ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا لیکن بید معاملہ تو جنت کا ہے۔ ہندا میں خوداس میں شامل ہوں گا۔ اور امید ہے کہ مجھے شہا دت کی دولت نصیب ہوگی۔ آخر کا رقر عدا ندازی کی گئی تو قرعہ حضرت سعد کے جن میں افکاد اورو وغز و وہدر میں شریک ہوئے۔ مشدرک

#### <u> بچوں کا جہ د:</u>

جب جرت کے سال ماور مضان بین بق وباطل اور اسلام اور کفر کے پہلے معرکہ یعنی بدر کے سئے نکلنے کی تیاری ہوئی تو جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے کمس بھائی عمیر رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے کمس بھائی عمیر بن ابی وقاص کو جناب رسول اللہ وقاص کے داپس کرنا چاہا کہ یہ کمسن ہے دہمن سے کیا مقابلہ کر سے گا۔ لیکن جب عمیر رضی اللہ عنہ رو بڑے ان کا یہ جذبہ اور تڑ پ دیکھ کر آپ آپ آپ آپ کے میں آپ آپ آپ کی ساتھ چلنے کی اجازت فرمائی اور خودا ہے دست مبارک سے ان کے سکے میں توارا لئکائی۔ (مندرک ماکم)

# دوهم عمر مجابدا ورابوجهل كالل

حضرت عبدا رحمن بن عوف رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھ۔ جب میں نے اسپنے دائیں اور بائیں طرف توجہ کی تو دونوں طرف کم عمر انصاری نو جوانوں کو دیکھ ۔ دو کمز ورلوگوں کے درمیان خود کو پاکر ہیں اپنے آپ کوغیر محفوظ خیال کرے لگا اوران کا دائیں ہوتا مجھے پہند نہ آیا۔ اپنی نکسان ہیں سے ایک (اس طرح کہ اس کے دوسرے ساتھی کو پیتہ نہ چے ) مجھے کہ اے میرے بچ جھے ابوجہل دکھا دو ہیں نے بوچھا اے بھتے تم اس کا کیا کروگ کہنے لگا ہیں نے اللہ سے عہد کر رکھ ہے کہ اگر ہیں اس کود کھے لوں گا تو اسے تل کروں گایا خود بی جان دے دوں گا پھر دوسرے نے بھی اسی طرح مجھے سے بہی بوچھا حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تو جھے ان دونوں نے بھی اسی طرح مجھے سے بہی بوچھا حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تو جھے ان دونوں کے علاوہ کسی دوسرے کے درمیان ہوتا ہا لکل پیند نہ آیا اور ہیں نے ان دونوں کو اش رہ سے ابوجہل دکھ بید دونوں ابوجہل کی طرف عقابوں کی طرح جھپٹے اور سے قبل کر دیا بید دونوں حضرت عفر اء رضی اللہ عنہ کے بیدونوں ابوجہل کی طرف عقابوں کی طرح جھپٹے اور سے قبل کر دیا بید دونوں حضرت عفر اء رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ (صبح جیاری)

# حضرت سعدرضی الله عنه کا خواب اور حقیقت:

فات ایران حفرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه خر اله یعی جب بغداد کے قریب اسلام لفکر کے کر پہنچاتو ایرانی کشتیوں کے ذریعے دریائے د جلہ عبور کر کے اس پار چے گئے۔ مجبدین اسلام کے پاس کشتیں نہیں تھیں اس لئے چنو دن تو ہیوہ ہیں کھڑے دیے۔ ایک رات حفرت سعد رضی الله عنه نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسلامی ففکر کو لے کر دریا پار ہوگئے ہیں۔ چنا نچے انہوں نے اس خواب کو ممی جہنا یہ اور لفکر کو لے کر دریا پار ہوگئے ہیں۔ چنا نچے انہوں نے اس خواب کو میں اونٹ سوار، گھوڑ سے سوار اور پیدال بھی شال تھے جمہ پہنایہ اور لفکر کو لے کر دریا ہے و جلدان کے لئے ایسا تھا جیسے پکی سڑک ۔ مسلمانوں کو اس حاست میں دریا میں ضائع نہ ہوا دریائے وجلدان کے لئے ایسا تھا جیسے پکی سڑک۔ مسلمانوں کو اس حاست میں دریا میں ضائع نہ ہو نے وہ چلاتے تھے کہ حاست میں دریا میں خور دوہ ہوئے اور بھا گنا شروع کر دیا جھا گئے ہوئے وہ چلاتے تھے کہ مارے چیچےتو دیواور جنات لگ گئے ہیں جو دریا وَں میں پیدل مارچ کر دیے ہیں۔

### <u>شهیدوں کے سر</u>دار:

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب لوگ جنگ ہے واپس

ہونے گے جنب رسول پاکھائے نے حضرت جمزہ کو نہ پایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ان کواس درخت کے پنچے دیکھاہے۔ وہ کہدرہے نظے کہ میں اللہ اوراس کے رسول کا شیر ہوں۔ اے اہتہ میں تھے ہے برات جو بتنا ہوں جس کو یہ لوگ ( لینی ابوسفیان اوراس کے ساتھی ) لائے ہیں اور تیری طرف عذر خوابی کرتا ہوں اس چیز ہے جو مسلمانوں ہے ہوئی ہے ( لینی جنگ احد میں تیراندازوں کے اپنی جنگ سے ہمٹ جانے کی اجتہ دی غلطی )۔ رسول اکر مسلکے یہ یہ کرو ہاں تشریف لے گئے اور جب آپ آئے ہے کے اور جب آپ آئے ہے کہ حضرت جن ہوکے کو دیکھا کہ وہ مشلہ کردیئے گئے ہیں تو انہائی رنجیدہ ہوئے پھر آپ ہائے نے لیو چھ کیا کوئی گفن ہے؟ ایک افساری کھڑے ہوئے اور ان پر ایک کیڑا اڈال دیا۔ حضرت جا پر کہتے ہیں کہ رسول النہ ہے تی کہ شہیدوں کے سر دار جمز ہوئی اہلہ عنہ ہوں گے۔ اللہ کے اللہ کے خوابی کیٹر اڈال دیا۔ حضرت جا پر کہتے ہیں کہ رسول النہ کے خوابی کے شہیدوں کے سر دار جمز ہوئی اہلہ عنہ ہوں گے۔

# حضرت عثمان غني رضي الله عند شهيد:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول النہ اللہ کی پیشن کوئی کے مطابق یہ یقین تھ کہ ان کی شہادت مقدر ہو چی ہے۔ باغیوں نے آپ کے مکان پر جملہ کر دیا۔ حضرت امام صن رضی اللہ عنہ جو درواز بے پر تعیین تھے دافعت ہیں ذنی ہوئے چار باغی دیوار پھاند کر چیت پر چڑھ گئے۔ ایک شخص بشر بن کن نہ نے آگے بڑھ کر پیشائی مبارک پر لو ہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ بہو کے بل کر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ تو کلت علی اللہ فکا سودان بن تران نے دوسری کر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ تو کلت علی اللہ فکا سودان بن تران نے دوسری جنب بر چڑھ ہیے اور جنب کی اور سنگدل عمر و بن انجمق سینہ پر چڑھ ہیے اور جنب کی تین انگلیاں کئے کئی شخص کے میں ہاتھ پر روکا جس سے ان کی تین انگلیاں کئے کر علی دو ہوگئیں اس وار نے دوانورین رضی اللہ عنہ کی تشم حیات بچھا دی اس ہے ان کی تین انگلیاں کئے کر علی دو ہوگئیں اس وار نے دوانورین رضی اللہ عنہ کی تشم حیات بچھا دی اس ہے کئی کی موت پر پوری دنیا نے انسوس کید کا ندت

ارضی وساوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے شہادت کے وقت حضرت عثمان تلاوت فر اد ہے تھے قرآن مجیدس منے کھلاتھ اس خون ناحق نے جس آیت کور کیاوہ بہتے: فسید کھید کھی الله ، و هو السمیع العلیم (البقرہ: ۱۳۷) ''ان کے مقابلے میں اللہ بی تم کوکافی ہے اوروہ سننے والا اور جسنے والا ہے'' میدان جہد میں تلاوت قرآن بیاک:

حصرت بہل بن معاذ الجھنی رضی اللہ عندا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر مہا ہے۔ ارش دفر مایا: ''جس نے اللہ کے راستے (جہاد) میں ایک ہزار آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعی اسے انبیاء مصدیقین بشہدا کہ ورصالحین کے مماتھ لکھ لیتے ہیں''۔ (بہتی)

# اہم دی کیں:

اعوف الله ، سم الله يورى براء كرسورة فانخه اور پھر دوردا برا جيمي براهيں اوراس كے بعديد دع كيں برنم زكے بعد اور على الله سے دع كيں برنم زكے بعد اورخاص طور بر تنجد كى نماز كے بعد مانگيں: (مجابد كے لئے تنجد كى نماز ميں اللہ سے دع كيں مانگن بہت زيادہ اسم ہے۔ اس كا خاص خيال رهيس اور روز انديم لكريں)۔

1- اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب سريع الحساب وهازم الاحزاب اللهم
 اهزمهم وزلزلهم ونصرنا عليهم. (بخارى)

''اےاللہ نؤوہ ہے جس نے کتاب کواتا را۔ بادل کو چلایا اور جلد حساب کرنے والا ، کافروں کے لئنکر کو شکست دیاور ان کو ہلا دے اور ہماری مددفر ماتا کشکر کو شکست دیاور ان کو ہلا دے اور ہماری مددفر ماتا کہان کا فروں اپر غلبہ ہو''۔

2- اللهم انّا نجعلک فی نحورهم و نعو ذبک من شرورهم. (ابو داؤد)

"اے اللہ م آپ کو رشمنوں کے مقابل لاتے ہیں اور ان کے شروفساد ہے آپ کی پناہ یا نگتے میں ''

3- ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم
 الكافرين. (آل عمران: ۱۳۷)

''اے ہمارے رب!ہمارے گناہوں کواور معاملات میں ہماری زیاد تیوں بخش دے اور ہمارے قدم جمائے رکھاور کا فروں کی جماعت پر ہمیں نصرت اور فتح دیے'۔

-4 حسبنا الله و نعم الو کیل . (آل عمران: ۱۷۳)
 د جمیس الله کافی ہے اور وہی بہترین کا رساز ہے '۔ (بخاری)

5- غزوہ خندق کے دن صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ علیہ کے دن صحابہ رضوان اللہ علیہ ماجمعین نے رسول اللہ علیہ کے دن صحابہ رضوان اللہ علیہ ماری ہے کہ اس وقت کے لئے کے رسول علیہ کے اب تو دل منہ کو آنے لگے (سخت گھیرا مہث طاری ہے) کیا کوئی دعا اس وقت کے لئے ہے؟ رسول اکرم اللہ نے نے فرمایا ہاں بیدعا مانگو:

اللهم استرعوراتنا وامن روعاتنا. (احمد)

''اےاللّٰہ جارے کمرور پہلوؤں پر پر دہ ڈالئے اور خطرات ہے محفوظ رکھنے''۔ صحابہ رضوان اللّٰہ علیم اجمعین کہتے ہیں ہم نے بید دعا مانگی تو اللّٰہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی جس نے کفار کا منہ موڑ دیا۔

6- بسم الله يرط حكر بميشه فائر ال يفين سے كيا كروكہ في نشانه برلگانے والاصرف الله ہے كيونكه فرمان الله عند الله الله عند الله الله عند ال

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى . (الانفال: ١٤)

"اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ بھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھینکا ہے" ان شاء اللہ ضرور کامیانی ہوگی۔

7- ربنا افرغ علينا صبراو ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

"اے ہارے رب ہمیں صبر عطا کراور ثابت قدم رکھ اور کا فروں پر مد دفر ما"۔

اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلک و اجعل موتی ببلدک رسولک. (عمر بن خطاب رضی الله عند کی دعاشها دت جوالله کریم نے قبول فرمائی)

"اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اینے راستہ میں اور بنا میری موت کو اینے رسول صلاقتہ سے شہر میں" (بخاری)

9— اللهم انى اسئلک من خير ما سئلک منه نبيّک محمد صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم واعو ذبک من شرّ ما استعاذک منه نبيّک محمد صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ،انت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. (الادب الفرد للبخارى وترمدى)

''اے اللہ میں تجھ سے مانگا ہوں وہ سب اچھی اچھی ہا تیں جو تیر نے نبی اللہ فی نے تجھ سے مانگی اور ان تمام بری باتوں کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں جن سے تیر سے نبی محمد اللہ نبیاہ لی ہے تیری پناہ لی ہے تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور تیرا کا محق پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالی کی مدد کے بغیر نہ کسی نیکی کی طاقت ہے نہ برائی سے نبیج کی قوت''

10-اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي و لا يقضى عليك انه لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت و نستغفرك و نتوب اليك.

#### (ابوداؤد و ترمذی)

"اے اللہ تو مجھے راہ دکھا ان لوگوں میں جن کوتو نے راہ دکھائی ہے اور مجھ کو عافیت دے ان

لوگوں میں جن کوتو نے دوست بنالیا ہے اور برکت دے جھے اس چیز میں جوتو نے جھے دی ہے اور جھے
اس برائی سے بچالے جوتو نے مقدر کرر تھی ہے کیونکہ تو ہی تھکم کرتا ہے اور تیرے او برحکم نہیں جاسکتا۔ تیرا
دوست ذلیل نہیں ہوسکتا اور تیرا دشمن عزیز نہیں ہوسکتا۔ اے ہمارے رب تو برکت والا اور بلند تر ہے
۔ بچھ سے بخشش ما نگتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں''

11-اللهم اغفرلنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والفهين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم.

''ا سے اللہ تو ہم کو بخش د سے اور تمام موس مر داور تمام مؤمن عورتوں کو اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اور تمام موس کی اصلاح کرد سے اور ان کے کاموں کی اصلاح کرد سے اور ان کے دشمنوں پر ان کی امداد فر ما۔ اسے اللہ اتو ان کے کاموں کی اصلاح کرد سے اور اسپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی امداد فر ما۔ اسے اللہ اتو ان کا فروں پر لعنت کر جوتیر سے راستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں اور تیر سے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیر سے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ اسے اللہ اتو ان کی باتوں میں مخالفت اور پھوٹ ڈال د سے اور ان کے قدموں کو ڈگھ د سے اور ان کی حالت کو پر بیثان کرد سے اور ان کی جعیت کو تر بیٹر کرد سے اور ان پر ایساعذ اب نازل فر ما جو چھرموں سے تو ندرد کرتا ہے۔ اسے اللہ اہم تجھ کو ان کے مقابلہ میں کرنے ہیں اور ان کی برائیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں'۔

12-سبحان ربك ربّ العزّت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ

#### العالمين . آمين (الصافات)

" آپ کارب جوعظمت والا ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جوہ ہیان کرتے ہیں اور سلامتی ہو (تمام)رسولوں پر، ہرشم کی حمد و ثناء اس اللہ کے لئے ہے جوتمام جہانوں کارب ہے '

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين!

مسلم ورلذيثا بروسيتك بإكتان